(39)

## درس القرآن سننے والے اس سے فائدہ بھی اٹھا ئیں

(فرموده ۳۱/ اگست ۱۹۲۸ء)

تشد ' تعوز اور سورة فاتحه كى تلاوت كے بعد فرمايا:

اللہ تعالیٰ اگر چاہے گاتو آئدہ ہفتہ میں قرآن کریم کادر س جواس ماہ میں شروع ہوا تھا خم ہو جائے گا۔ ہماری جاعت کے سیکٹوں دوست مختلف او قات میں اور مختلف مقامات سے اس میں شمولیت کی غرض سے قادیان آئے۔ ایک جماعت تو ایس ہے جو مستقل طور پریمال رہی ہے باکہ پورا درس سے اور فائدہ اٹھائے اور پچھ دوست ایسے تھے جو پوری فرصت تو نہیں نکال سکے اور چند دن بعد آکر شامل ہوئے ہیں اور پچھ ایسے بھی ہیں جو شامل تو شروع میں ہوگئے تھے گرانہیں دوران درس میں ہی جانا پڑا۔ ہمرطال سیکٹوں کی تعداد میں دوست اس غرض سے باہر سے آئے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے قرآن سنے اور سیجھنے کی مجت ہماری جماعت میں پیدا کر دی ہے۔ ان گری کے دنوں میں جب کہ ایک دو سرے کے پاس بیٹھنا بھی شخت میں پیدا کر دی ہے۔ ان گری کے دنوں میں جب کہ ایک دو سرے کے پاس بیٹھنا بھی شخت میان میسر تھے پیٹھ سے پیٹھ ملا کر اور پہلو سے پہلو لگا کر ہر روز ظہر سے شام تک بیٹھتے دہ۔ مامان میسر تھے پیٹھ سے پیٹھ ملا کر اور پہلو سے پہلو لگا کر ہر روز ظہر سے شام تک بیٹھتے دہ۔ مامان میسر تھے پیٹھ سے پیٹھ ملا کر اور پہلو سے پہلو لگا کر ہر روز ظہر سے شام تک بیٹھتے دہ۔ میں تو جن میں دین کی باتیں بیان ہوتی ہیں لوگوں کے لئے جانا بھی دو بھر ہوتا ہے اور جا کر وہاں میں تو جن میں دوبھر ہوتا ہے اور جا کر وہاں کے لئے جانا بھی دو بھر ہوتا ہے اور جا کر وہاں میں تو جن میں دوبھر ہوتا ہے اور جا کر وہاں کے لئے جانا بھی دوبھر ہوتا ہے اور جا کر وہاں میں تو جن میں دوبھر ہوتا ہے۔

پچھے سال میں شملہ میں تھااور میں نے ان قوی لیڈروں کو دیکھاجن کے متعلق کما جاتا ہے کہ وہ رات دن قوم کے غم میں تکھلے جارہے ہیں۔ شملہ جیسے سرد مقام میں اور اسمبلی ہال میں جمال ہر قتم کی سمولتیں اور ناشتہ وغیرہ کے انتظام کے ہوتے ہوئے اکثر غیر حاضر رہتے پھرجو آتے وہ بار بار اٹھ کر باہر چلے جاتے وہاں اس ونت ایک فخص کاسوال نہ تھا بلکہ قوم کاسوال تھا اور قوی شیرازہ کے بھرنے کے متعلق مختگو تھی۔اور اسے متحد کرنے کی تجویزیں تھیں لیکن باوجود میکہ لیڈر اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں پہنچ چکے تھے عمر پھر بھی وہ لیڈر جو قوم کے غم میں گداز قرار دیئے جاتے تھے چند محنشہ وہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ کویا وہ تکلیف ان کے لئے مالا يطاق تھی۔ بعض او قات ايسے معاملات پيش ہوتے جن كا حل نهايت ضروري ہو يا مگروہ يه كهنا شروع کر دیتے کہ ہاری جائے قیام بت دور ہیں دیر ہوگئ ہے اس لئے اسے کسی اور وقت پر ملتوی کر دیا جائے۔ بعض او قات یا نچ یا نچ چھ چھ آ دمیوں کی کمیٹیاں بنائی جاتیں۔ **گران میں بھی** دو دو مھنٹے انظار کرنا پڑتا کہ بعض ممبراہمی نہیں آئے۔ لیکن جاری جماعت کے لوگ کسی دنیوی غرض کے لئے نہیں' ملک کی قست کے فیصلہ کے لئے نہیں جس سے عزت کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں' حکومت کے حصول کے لئے نہیں جس کا خیال ہی ہرانسان کے دل میں کئی فتم کے سز باغ دکھاتا ہے بلکہ اس کتاب کے پڑھنے کے لئے جو خود بیان کرتی ہے کہ رسول کریم (الفرقان ۳۱) اے میرے رب میری قوم نے اسَ لطیف اور اعلیٰ درجہ کی کتاب کو بالکل چھو ژ دیا ہاں اس چھوڑی ہوئی کتاب کے سمجھنے کے لئے ہماری جماعت کے لوگ شدید گرمی میں روزاند كَيْ كَيْ كَفْتْ بِيضِ اور نوث لكت رب- ذلك فَضُلُ الله يُؤْتِيُهِ مَنْ يَشَاعُ یہ تکلیف جو آپ لوگوں نے ان دنوں میں اٹھائی میں اس میں اس حد تک تو شامل نہیں ہو سکا جس حد تک آپ لوگوں کو نپنجی کیونکہ میرے گر د اس قدر جوم نہ ہو یا تھاجیسا آپ لوگوں

یہ تکلیف جو آپ لوگوں نے ان دنوں میں اضائی میں اس میں اس حد تک تو شامل نہیں ہو

سکا جس حد تک آپ لوگوں کو پنچی کیونکہ میرے گرداس قدر بچوم نہ ہو تا تھا جیسا آپ لوگوں

کے پاس ہو تا تھا لیکن خدا تعالی نے مجھے اس ثواب میں شامل کرنے کا ایک اور ذریعہ پیدا کردیا۔
اور وہ یہ کہ میں پچھلے دنوں بہت بیار رہا بخار اور اسمال کی شکایت تھی اور میں سمجھتا ہوں اس

طرح اللہ تعالی نے وہ کی جو بچوم میں بیٹھنے کی تکلیف سے رہ گئی تھی شاید میرے حق میں بیاری

سے پوری کر دی ہو۔ بسرطال ہم سب نے نیک نیت اور نیک ارادہ سے قرآن کریم پڑھا اور
پڑھایا۔ گراب سوال یہ ہے کہ اس تکلیف کا نتیجہ کیا ہؤا۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ اس قتم کی

تکلیف کی نظیر دنیا کی اور کسی قوم میں نہیں لمتی۔ ان لوگوں کو میں مشتنیٰ کرتا ہوں جنوں نے
خدا تعالی کے قرب کا ذریعہ ہی سے سمجھ رکھا ہے کہ الٹے لیکے رہیں یا الاؤ میں بیٹے رہیں انہوں

نے اپنی زندگی کو ایک خاص وضع میں ڈھال رکھا ہو تا ہے اور وہ جو نکہ اس کے عادی ہو جاتے

ہیں اس لئے تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں آ تاہے کہ دوزخ میں بھی دوزخیول کے چڑے ید لے جا کیں گے تاکہ انہیں عذاب کا حساس ہو تو ان لوگوں کا الاؤ میں جیٹھے رہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ خس کی قشیوں کے اندر بیٹھنا۔ لیکن یمال جو لوگ آئے ہیں وہ دو سری قتم کی زندگی کے عادی ہیں پس ان کے اس قدر تکلیف اٹھانے کے بعد اگر پچھ متیجہ ہر آمد نہ ہو تو ہم ہے زیادہ پد قسمت کون ہو گا کہ تکلیف بھی اٹھائی اور فائدہ بھی کچھ نہ ہؤا۔ پس میں جماعت کے روستوں کو نقیحت کرتا ہوں کہ درس جب انہوں نے تکلیف اٹھاکر ساہے تو اس سے فائدہ بھی اٹھا ئیں اور وہ اس طرح کہ قرآن کریم کو دنیا تک پہنچا ئیں۔ قرآن دنیا میں غلافوں میں رکھنے یا جھوٹی نتمیں کھانے کے لئے نہیں آیا بلکہ اس لئے آیا ہے کہ منبروں پر سنایا جائے 'مناروں پر اس کی منادی کی جائے اور بازاروں میں اس کا وعظ کیا جائے۔ وہ اس لئے آیا ہے کہ بڑھاجائے اور سایا جائے ' پھر پر ھا جائے اور سایا جائے ' پھر پر ھا جائے اور سایا جائے - خدا تعالی نے اس کا نام بانی رکھاہے اور پانی جب بیا ژوں پر گر تاہے تو ان میں بھی غاریں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ نرم چیز ہے گر کرتے گرتے سخت سے سخت پھروں پر بھی نشان بنا دیتا ہے۔ اور اگر جسمانی پانی اس قدر ا ثر رکھتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ خدا تعالٰی کا نازل کیا ہوا روحانی پانی دلوں پر اثر نہ کرے۔ گمر ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے بار بار سایا جائے اور اپنے عمل سے نیک نمونہ پیش کیا جائے۔ پس ہاری جماعت کے لوگوں کو چاہئے کہ دیوانہ وار نکلیں اور دنیا کو قرآن سے بسرہ ور کرنے کی پوری پوری کوشش کریں۔ بے شک آج دنیا خدا سے دور ہورہی ہے' دین سے عا فل ہے' نشم قشم کی بدیوں میں مبتلاء ہے' آج کل کا تدن اور تہذیب قرآن کے خلاف ہیں' موجودہ طرز حکومت قرآن کے بتائے ہوئے طرز حکومت کے خلاف ہے' اس وقت لوگول کے مشاغل اور عادات واطوار قرآن کے خلاف ہیں ان حالات میں قرآن کو مان لیٹابہت مشکل ہے گر اس میں بھی کیا شبہ ہے کہ سوائے قرآن کے ان تمام مفاسد کا علاج بھی کوئی نہیں۔ اگر قرآن موجورہ زمانہ کے مفاسد کے علاج کے لئے کافی نہ ہو تا تو اللہ تعالی ضرور کوئی دو سری کتاب بھیج دیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا دستمن نہیں جب اس نے مکہ کے رہنے والوں کے لئے 'رومثلم کے یہودیوں اور فریبیوں کے لئے اور فرعون کے لئے بدایت کاسامان کیاتواس زمانہ کے لوگوں کو وہ مجھی بھلا نہیں سکتا تھا۔ وہ باو فاہے اور ایبا باو فاہے کہ جب لوگ اس سے بے و فائی کرتے ہں تو رحم کر تا ہے ' جب لوگ اس سے منہ پھیرتے ہیں تو وہ اس وقت یاد کر تا ہے ' جب دنیا

اسے بھلاتی ہے تو وہ اسے بلا تا ہے اگر واقعہ میں قرآن کریم موجودہ مفاسد کا تسلی بخش علاج نہ هو تا تو خدا تعالی ضرور کوئی دو سرا بدایت نامه بھیج دیتا۔ تمام دنیا کی نظریں ایک مامور کی آم*ہ* پر کلی ہوئی تھیں۔وہ آیا اور چلا بھی گیا۔ اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے اور وہ بیر کہ قرآن کا ایک شوشہ بھی قیامت تک برل نہیں سکتا۔ اس کی آمہ ہے قبل یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شایدوہ کوئی اور ہدایت نامہ لے آئے لیکن اس کے بعدیہ خیال نہیں ہو سکتا۔ پس قرآن کریم ہی سب ہدایات کا مجموعہ ہے اور جملہ بماریوں کاعلاج ہے۔ اب اور کسی کتاب کاخیال مجنونانہ خیال ہے۔ یمی کتاب ہے جس سے دنیا کے مفاسد کاعلاج کیا جاسکتا ہے۔ یہ خدا تعالی کا فیصلہ ہے اور میں سچا فیصلہ ہے۔ ر سول کریم اللطای کے متعلق ایک روایت ہے معلوم نہیں کماں تک بچ ہے مگراس سے ہمیں ایک سبق ضرور ملتا ہے۔ لکھا ہے ایک محالی آپ می خدمت میں آیا اور عرض کیا یار سول م الله میرے بھائی کے پیٹ میں سخت در د ہے۔ آپ نے فرمایا جااسے شمدیلا- وہ گیااور پھر آکریمی عرض کیا یا رسول اللہ پلایا تھا تکر آرام نہیں ہؤا۔ آپ نے فرمایا جا پھرشہدیلا۔ وہ پھر گیا اور پھر آکریمی عرض کیا کہ آرام نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا اور شمدیلا خدایقینا سچاہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے جو خدا تعالی شمد کے متعلق فرما تا ہے۔ فِیْدِ شِفَا تُح لِلنَّا سِ (النحل ٤٠) اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کے فیصلہ کے مقابل میں ہمارا فیصلہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ اور بیہ خدا کا فیصلہ ہے کہ قرآن ہی تمام مفاسد کا صحیح علاج ہے۔ اگر کوئی ناامید ہو تا ہے کہ فلال قوم نہیں مانتی تو وہ غلطی پر ہے۔ اگر کوئی کسی کے متعلق شقاوت کا فیصلہ کریا ہے تو وہ بھی غلطی پر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کی کتابوں سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کی جماعت تھیلے گی اور بادشاہ بھی اس میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ تمام دنیا اس میں شامل ہو جائے گی اور صرف اِ کَادُکَالوگ چو ہڑے جماروں کی طرح الگ رہ جائیں گے۔اس تحریر کے بعد کس طرح کما جاسکتا ہے کہ لوگوں پر اثر نہیں ہو تا۔ دراصل ہاری طرف سے ہی تبلیغ اور سانے میں سستی

پس جن دوستوں نے درس سننے کے لئے تکلیف اٹھائی ہے وہ فائدہ بھی اٹھائیں اور عمد کریں کہ پوری تندہی سے بیچھتا ہوں اگر کسی گریں کہ پوری تندہی سے تبلیغ میں مصروف ہو جائیں گے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ جرمنی کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تہمیں اپنا بخت پیش کریں تو اسے کس قدر خوشی ہوگی۔ یا اگر کوئی کے امریکہ والوں نے تہمیں اپنا بادشاہ بنانے کی تجویز کی ہے تو

وہ کس قدر خوش ہوگا۔ لیکن قرآن اس سے بڑھ کر تخت پیش کرتا ہے اور فرما تا ہے علل سُورِ مُتَ فَلِلْنُنَ (السُّفَت: ٣٥) وہ ایسے بادشاہ نہیں بنا تاجن پر ہروقت سے خوف طاری رہتا ہے کہ کب کوئی حریف حملہ کردے بلکہ ایسے بادشاہ بنا تا ہے جو بھائی بھائی کی طرح آسنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔

پھر قرآن کے متعلق آیا ہے کہ جو اسے یاد کرے گایا کرائے گااسے قیامت کے دن تاج طلح گایعنی اسے بادشاہ بنایا جائے گا۔ اگر دنیا کی چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں کے لئے اس قدر خواہش کی جاتی ہے تو اس بادشاہت کے لئے جو خدا کی طرف سے عطا ہوگی اور جو لازوال ہوگی جس میں کوئی خطرہ نہیں اس کے لئے کتنی کوشش کرنی چاہئے۔

مجھے افسوس ہے کہ جماعت میں تبلیغ کا جوش ایبا نہیں جیسا ہونا چاہئے۔ بعض دوست تو ایسے ہیں جو دو سرے لوگوں سے ملتے ہی نہیں اور فرصت کے اوقات گھر میں بیٹھ کر بسر کردیتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جو ملتے تو ہیں مگراد هراد هر کی باتوں میں وقت ضائع کردیتے ہیں۔ اور بعض اگر تبلیغ کرتے بھی ہیں تو اس جنون سے نہیں جس کی تبلیغ کے لئے ضرورت ہے۔ پس ایسا جنون پیدا کرد کہ ہر وقت تمہارے سامنے تبلیغ کا مقصد رہے۔ جب تک کسی قوم کے لوگوں کو بھون کا خطاب نہ ملے وہ کامیاب نہیں ہو سی ۔ یہ دہ خطاب ہے جو سب نمیوں کو دیا گیا اور انہیاء کے سیچ پیردؤں کو بھی تبلیغ میں دہی سرگر می دکھانی چاہئے کہ لوگ انہیں مجنون کئے لگ جا کیں۔ پس ہماری جماعت کو بھی اس جنون سے تبلیغ کرنی چاہئے کہ اسلام کی فتح کا وہ زمانہ جس جا کیں۔ پس ہماری جماعت کو بھی اس جنون سے تبلیغ کرنی چاہئے کہ اسلام کی فتح کا وہ زمانہ جس کے لئے ہم بیتاب ہیں اور جس کے لئے ہمارے آباء واجداد بھی ترسے گئے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دکھ سکیں۔

(الفضل ٤/ متبر١٩٢٨ء)

کے ترمٰدی الواب الطب باب ماجاء فی العسل